**4**0

## جلسه سالانه کے لئے چند ہدایات

(فرموده ۹ ر نومبر ۱۹۲۳ع)

تشہد و تعوذ اور سور و فاتحہ کی تلاوت کے بعد صور انور نے فروایا۔

اگرچہ طلق کی تکلیف اور نزلہ کی زیادتی کی وجہ سے میں کوئی خاص تقریر نہیں کر سکتا۔ تاہم چونکہ جلسہ کے دن قریب آگئے ہیں اس لئے باوجود تکلیف کے میں خود ہی خطبہ پڑھنا مناسب سجعنا موں۔ موں۔

کہلی ہرایت جس کے بغیر کوئی دعا اور مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ یہ ہے کہ اس جلسہ کی غایت اور غرض کو یہ نظر رکھا جائے۔ جب تک کسی کام کی غرض اور غائت معلوم نہ ہو تب تک اس کام کے انسان پوری کوشش نہیں کر سکا اس لئے دوستوں کو چا ہیے کہ دہ اپنے کاموں کا حرج کرکے بھی جلسہ میں شامل ہوں۔ چو نکہ خطبہ تمام قومی ضروریات ہے مطابق ہو تا ہے اور وہ چھپ کر باتی دوستوں تک پنچتا ہے اس لئے میں خطبہ ہی کے ذریعہ قادیان سے باہر کے دوستوں کو بھی خاص طور پوجہ دلا تا ہوں کہ وہ جلسہ میں شامل ہونے کے لئے ہمت اور کوشش کریں اور اپنے کاموں کا حرج کر جھی آئیں۔ نہ صرف خود آئیں بلکہ اپنے ذریا اثر لوگوں کو بھی یماں لانے کے لئے ابھی سے کوشش کریں۔ بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح ہم احمدی ہیں اس طرح ہمارے ذریا اثر لوگوں کو بھی یماں لانے کے لئے ابھی سے دوست بھی ہیں۔ ان کو چلخے دفت اپنے ساتھ لے لیس کے اور دہ فور آ چلی پڑیں گے۔ طالا نکہ دہ لوگ جو ابھی سلمہ میں داخل نہیں ہوئے جن کے دلوں میں ابھی سلمہ کی عظمت نہیں ان کو چلخے ہوتے ہیں ایک عظمت نہیں ان کو چلخے ہوتے ہیں ایک نامکن بات کا مطالبہ کرنا ہے۔ اس دفت ان کو ساتھ چلنے کے لئے کمنا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ وہ لوگ کہ جن کو انہی دنوں ہیں تعطیلیں ہوتی ہیں اور فراغت ہوتی ہے دہ تو دو دہ اہ پہلے اپنے کاموں کی تجویز کر لیتے ہیں۔ کوئی میں تعطیلیں ہوتی ہیں اور فراغت ہوتی ہو دو دو دہ ہیلے اپنے کاموں کی تجویز کر لیتے ہیں۔ کوئی میں تعطیلیں ہوتی ہیں اور فراغت ہوتی ہوتی ہو دو دہ او پہلے اپنے کاموں کی تجویز کر لیتے ہیں۔ کوئی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس دفت ان سے یہ چاہنا کہ دہ اپنے نامکن کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس دفت ان سے یہ چاہنا کہ دہ اپنے نامکن کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس دفت ان سے یہ چاہنا کہ دہ اپنے کہ کو کو منسوخ کردیں ایک نامکن کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس دفت ان سے یہ چاہنا کہ دہ اپنے پہلے فیصلے کو منسوخ کردیں ایک نامکن کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس دفت ان سے یہ چاہنا کہ دہ اپنے پہلے فیصلے کو منسوخ کردیں ایک نامکن کام کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس دوت ان سے یہ چاہنا کہ دہ دو نام

بات کی خواہش کرنا ہے۔ پس پیشز اس کے کہ وہ کسی اور مشغلہ کا فیصلہ کر لیس ہماری جماعت کو چا ہیئے کہ اپنے دوستوں میں جلسہ میں شمولیت کے لئے تحریک کریں۔ کیونکہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر چکیں تو پھر فیصلہ کو منسوخ کرنا بہت مشکل کام ہو تا ہے۔

پہلے تو میں ان لوگوں کو نصیحت کر تا ہوں کہ جن کے ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں جو صداقت پند اور حق جو ہیں تحریک شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو حجاب کی وجہ سے ہمارے سلسلہ سے پیچے ہے ہوئے ہیں۔ ان کے لئے ہی دن حجاب کے دور ہونے کا ذریعہ ہیں کیونکہ جب ایک روپیدا ہو جاتی ہے تو ان کو دیکھ کر اور لوگوں میں بھی وہ رو جاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ چاروں طرف سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگ۔عام طور پر لوگوں کا ایک جگہ یر جانا بھی ایک ول چمی پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ جس کام کو بہت سے لوگوں کو كرتے ہوئے ديكتا ہے اس كے دل ميں اس كے لئے ايك شوق پيدا ہو جاتا ہے چو كلم سيكلاوں ہزاروں لوگ چاروں طرف سے ان دنوں آرہے ہوتے ہیں۔اس لئے ان کوجو دیکتا ہے اس کے دل میں المجمى تحريك بيدا موتى ہے۔ پرجلسه كاايك خاص طور پر اثر موتا ہے۔ ديمو آريد ساج كے مندروں میں کوئی غیر قوم کا محص نہیں جاتا۔ لیکن ان کے جلسہ پر بہت سے ذاہب کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کی طبیعت عجوبہ پند بھی ہے۔ اس طرح یماں بھی جلسہ کے دنوں میں لوگ خیال کرتے ہیں معلوم نہیں وہال کیا ہو تا ہے۔ چلوچل کر دیکھیں تو سہی کہ وہال کیا ہو تا ہے۔ پھر عام طور پر لوگ یہ بھی نمیں پند کرتے کہ وہ اکیلے یمال آئیں۔ ان کے دلول میں حجاب ہو تا ہے کہ اگر کسی نے یوچھا تو کیا کمیں گے۔ لیکن جب جلسہ کے دن ہوں اور لوگ ان دنوں میں کثرت سے آرہے ہوں تو ان کو کسی قتم کا جاب نہیں ہو تا کیونکہ وہ کمہ سکتے ہیں کہ جس طرح اور لوگ جلسہ دیکھنے کے لئے جا رے ہیں اس طرح ہم بھی جا رہے ہیں۔ جلسہ دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں آخر ہم اور جلنے بھی تو ديكھتے ہیں۔

در حقیقت ہمارے کام کی وسعت چاہتی ہے کہ ہماری عام ہمدردی ہو اور عام لوگوں کی طرف ہماری توجہ ہو کیونکہ یہ ہماری تبلیغ کے لئے نہایت مفید چیز ہے۔ اس لئے میں تو کہتا ہوں اگر کوئی وشمن سے دشمن بھی قادیان میں آئے اور دشمن ہی چلا جائے تب بھی ہماری ہی فتح ہوگی کیونکہ سلسلہ کی مجھ نہ کچھ مفلمت اس کے دل میں ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اور بیا او قات ایسا ہوا ہے کہ باہرا کی مولوی نے ہماری مخالفت میں ہمارے سلسلہ کے متعلق جب غلا بیانیاں کیس تو ایک غیراحمدی نے ہی مولوی نے ہماری مخالفت میں ہمارے سلسلہ کے متعلق جب غلا بیانیاں کیس تو ایک غیراحمدی اور کہا کہ جو عقائد کے لحاظ سے ہمارا مخالف تھا گر کسی موقع پر یہاں آیا تھا اس مولوی کی تردید کردی اور کہا کہ نہیں ہوں نہیں میں خود قادیان گیا ہوں۔ یہ لوگ بوے دین دار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں نہیں میں خود قادیان گیا ہوں۔ یہ لوگ بوے دین دار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں

مروہ باتیں ان میں نہیں پائی جاتیں جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ایسے آدمی کی گواہی عوام پر بہت اچھا اثر کرتی ہے کیونکہ وہ سجھتے ہیں کہ یہ خالف کی شمادت ہے۔ پس چا ہیے ایسے لوگ خواہ دشمن ہی رہیں لیکن وہ بہتوں کو ہمارا دوست بنانے کا باعث ہو جاتے ہیں اور دشمن ہونے کی وجہ سے ہماری صداقت کے زیادہ عمرہ گواہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ باوجود دشمن ہونے کے پھر ہماری خوبی کا اقرار کرتے ہیں۔ تو قادیان میں لوگوں کا لانا بہت مغیر ہوتا ہے۔ اور قادیان میں دو سرے لوگوں کو لانے کے لئے جلسہ کے ونوں سے زیادہ بھر اور کوئی موقع نہیں ہے۔ پس تمام دوست جس قدر بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ساتھ لا سکیں وہ ضرور ان دنوں میں لائیں اور یماں لانے کے لئے ابھی سے تحریک شروع کردیں۔

پھریماں کے کارکنوں کو خاص توجہ ولا آ ہوں کہ جب بیرونی دوست اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لائیں گے تو اس کا لازی تیجہ یہ ہوگا کہ یہاں زیادہ آدمی آئیں اور کام بھی زیادہ ہوگا۔ اس لئے وہ بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہو نسیر بہت ہوشیار ہیں اور اس بات کو سیجھتے ہیں کہ سامان یکدم جمع نہیں ہوا کرتے۔ اس کئے وہ بہت مدت پہلے سامان جع كرنا شروع كرويتے ہيں۔ ليكن ميرے نزديك ابھي ان كے اندريد احساس نيس پيدا ہواكہ جس طرح سامان کا پہلے ہے جمع کرنا ضروری ہے اسی طرح کام کرنے والے آدمیوں کابھی پہلے جمع کرنا اور ان کو کام کے لئے تیار کرنا اور پہلے ہے ہی کام سکھانا ضروری ہے۔ دیکھو گور نمنٹ کتنے سابی تیار ر کھتی ہے۔ اور کس قدر اخراجات ان کے لئے برداشت کرتی ہے کیا ان پر فضول خرچ کرتی ہے۔ نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ وقت پر کام احکیں کیونکہ کوئی کام کرنے والا اپنے فرض منصبی کو عمدگی سے اوا نہیں کر سکتا جب تک اس کو پہلے سے اس کام کے کرنے کی مثق نہ ہو۔ ایک مثال ہے کہ ایک ہو توف باد شاہ نے اپنی کثیر فوج کو یہ سمجھ کر کہ اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے برطرف کر دیا۔ اور اس کی بجائے قصابوں کے ایک ایک دو دو روپے مقرر کردئے کہ یہ تو چمری چلانا جانتے ہیں جب ضرورت بڑے گی ان سے کام لے لیا جائے گا۔ جب اس کی اس بے وقوفی کا پاس والی حکومت کو بہتہ لگا تو اس نے چڑھائی کر دی۔ ادھر بادشاہ نے تمام قصاب لڑنے کے لئے بھیج دیے مگر تعوثری دیر کے بعد وہ سب دو ڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے حضور وہ تو نہ رگ دیکھتے ہیں نہ پچھا۔ بے تحاشا مارے جاتے ہیں یہ تمین چار مل کر ایک آدم کو پکڑیں اور الٹا کر اس کے گلے پر چھری پھیریں۔ مگرا تنی دیر میں وہ ان کے کئی آدمی ماردیں۔ یہ ایک مثل ہے اور مثل ایسی ہی بنائی جاتی ہے جو انتہائی ورجہ کو ظاہر کرے۔ پس مثال ہمیشہ اپنے آخری نتیجہ کو ظاہر کیا کرتی ہے۔ ایسا نہیں تو اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ایسے واقعات ضرور ہوتے رہتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ پس انسان کو جس کام کو کرنے

کی مشق نہ ہو وہ خواہ کتنا ہی معمولی ہو۔ اسے نہیں کر سکتا۔ میرا اپنا ہی واقعہ ہے کہ مکان بن رہا تھا اور مستری لکڑ گھڑ رہے تھے۔ میری چھوٹی عمر تھی۔ میں نے جو ان کو لکڑی پر بیشہ مارتے ویکھا تو سمجھا کہ آسان کام ہے اور میرے دل میں بھی اس کے کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب وہ آدمی کہیں گیا تو میں نے بیشہ چلانا چاہا۔ ابھی پہلا ہی بیشہ مارا تھا کہ اس سے میری انگلی زخی ہوگئ۔ اس طرح ایک دفعہ کوئی مزدور کام کر رہا تھا اسے دیکھ کر میں پیچھے پڑگیا کہ جھے کمی دو۔ میں بھی چلاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی مشکل بات ہے لیکن جب کی مارنے لگا تو وہ میرے پاؤں پر گی۔

تو بھشہ کام کرنے ہے آتے ہیں۔ ہیں نے باربار سمجھایا ہے کہ جن لوگوں ہے کام لیتا ہو تا ہے ان سے مصنوی طور پر دو دو ماہ پہلے وہ کام کرائے جائیں۔ دیکھو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مش کرانے کا شوق تھا۔ آپ کو یہاں تک خیال تھا کہ آپ مبچہ میں جنگی مشقیس کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ مبچہ میں جشیوں ہے گئا کھلایا۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے والے بعض مولویوں نے اس کو تماثا لکھا ہے اور گئے کو تماثا میں شامل کرنے نی کریم کو تماثا دیکھنے والا اور اپنی یوی کو دکھانے والا قرار ویا ہے لیکن یہ وہ تماثا ہی ہی کہ جس کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ جو قوم یہ تماثا نہیں جاتھ میں بندر ہوتے ہیں جو مناثا نہیں جاتی ہیں۔ اس کا تماثا دیکھتی ہے۔ اور جس طرح قائدروں کے ہاتھ میں بندر ہوتے ہیں جو ناچھ ہیں تماثا ہی معلوم ہوں لیکن در حقیقت یہ مشقیں ہوتی ہیں۔ میں نے بارہا الی مشقوں کے لئے توجہ دلائی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ بھی اس طرح توجہ نہیں کی گئی۔ اب پھر میں توجہ دلائی ہے لئین میں ۔ کام کرایا جائے گا وہ ابھی سے اپنے آپ کو پیش کرکے ان کامول کی جن پر انہیں لگایا جائے گا مشق کریں۔ اور ایس مشقول کو خلاف و قار نہ سمجھیں۔ جب نی کریم صلی اللہ پر انہیں لگایا جائے گا مشق کریں۔ اور ایس مشقول کو خلاف و قار نہ سمجھیں۔ جب نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جیے انسان نے اس قتم کے کام کے تو ہمارا کیا ہرج ہے اور جو کام آئندہ کرنا ہو تا ہی مشق تماثا نہیں کملاتی وہ در حقیقت ایک قتم کی تیاری ہوتی ہے۔

پس کام کے لئے قبل از وقت مشق کرنی نهایت ضروری ہے۔ مثلاً ایک بردی جماعت سے بہت سے بوجھوں کے اٹھوانے کی مشق کرائی جائے اور ایسے کام جن کی ضرورت پیش آتی ہے ان کی مشق کرائی جائے دوالوں سے آگ بجھانے کی اس طرح مشق کرائی جاتی ہے کہ مصنوعی مکان بنائے جاتے ہیں اور ان میں سامان رکھے جاتے ہیں پھر ان کو آگ لگا دی جاتی ہے جس کو انہوں نے بجھانا ہو تا ہے۔ اور مال کو بچانا ہو تا ہے اس طرح آگر ان کو مشق نہ کرائی جائے تو وقت پر وہ گھرا جائیں اور دیکھتے رہ جائیں۔ پس ایی مشقیس قومی زندگی کے آثار ہوتی ہیں۔ جو مخص اپنے کاموں کو خلاف و قار سجھتا ہے وہ کونہ اندیش ہے۔

پر میں کارکوں کو ایک یہ بھی تھیمت کرتا ہوں کہ انسان خود اپنی عقل سے اپنے کام کو پورے طور پر نہیں سجمتا اگر اپنی عقل سے سجمنے لگے تو بیسیوں باتیں ان سے رہ جائیں گی۔ اس لئے یہاں کے کارکن دوست ابھی سے بیرونی دوستوں کی طرف چھیاں لکھ کر ان سے پوچیں کہ ان کو رستہ میں اور یہاں کیا کیا مشکلات بھی آتی ہیں اور ان کو دور کرنے کا کیا ذرایعہ ہے اور کیا تدابیر ہیں گویا مشکلات بھی ان سے بوچیں اور ان کے دور کرنے کی تجاویز بھی ان سے دریافت کریں۔ یہ تمام کام السے ہیں جن کے لئے ابھی سے تیاری کرنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کموں گا کہ افسر بھی انظام نہیں کر کتے جب تک کہ دو سرے لوگ ابھی سے اپنے آپ کو خدمت کے لئے پیش افریں۔ اس لئے جو لوگ اپنی تب کو جا جہ میں کام کرنے کے لئے پیش کریں۔ اس لئے جو لوگ اپنے آپ کو جا جہ میں کام کرنے کے لئے پیش کریں تو حرج نہیں بلکہ اس سے مراد وہ تاجر ہیں جو جلہ پر اپنی دو کان لگا کر سال بھر کا خرج پیدا کرتے ہیں۔ پس سوائے تاجروں کے باقی تمام تی جب ہو بیٹ کر بیتے ہیں۔ کام کرنے والوں کے جھے بنا کر اپنی تا کہ وہی کام کرنا سطحائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس طرح دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت ان کو کام کرنا سطحائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس طرح دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت ان کو کام کرنا سطحائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس طرح دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت کو پہلے سے بہت کیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت نیاد دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت کیاد کرنا دوس کے دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت کیاد کرنا دوست کام کریں گے تو پہلے سے بہت کیاد کرنا کو کام کرنا ہوں گے دوست کام کرنا ہوں گے۔ انہوں کے دوست کام کریں گے تو پہلے کے دوست کام کریں گے تو پہلے کو کرنا ہوں گے۔ انہوں کے دوست کام کریں گے تو پہلے کرنا ہوں گے۔ انہوں کے دوست کام کریں گے تو پہلے کرنا ہوں کے دوست کام کریں گے تو پہلے کرنا ہوں کے دوست

(الفضل ۱۱ رنومبر۱۹۲۳)